ebooks.i360.pk

مفوت مطبوعه مكارث اظم كده، وكسيسم

وال المرابع ال

اله

محرجيز الشاماد فانون

معهونتيهم

به باینه در در در منظم کرده و میلومیارف میل میلومیارف میلومیار در در در در در در منظم کرده و میلومیارون میلومی

\$ 19 MI

U0058

## مرر فرانی نصور ملکت

الا

والراحميد النرصاحب يي آيج وي اشاذ جامعه عناسيه

" لائق مفرن کار جامع فی اندین قانون بن المالک کے اسا ذہین ، اور دنیا کی مخلف قوموں کے تفتیر مملکت اور دستور حکومت پران کی گئی و ہے ، اس مفرن میں اسی نقطار سے اسلامی تفور مملکت کو انفول نے بیش کی ہے ، موجود و زیانہ میں اسلامی تعلیات اور اس کے نظام کوجہ پر طز میں اس طرح بیش کرناجود و سری قوموں اورجہ پر طبقہ کے لئے بھی قاب قوم ہو، ایک مفید خدمت ہو، یمفون جو کہ اسی نقطان نظر سے اور ایک مفید خدمت ہو، یمفون جو کہ اسی نقطان نظر سے اور ایک مفید خدمت ہو، یمفون جو کہ اسی نقطان نظر سے اور ایک مفید خدمت ہو، یمفون جو کہ اسی نقطان نظر سے اور ایک مفید خدمت ہو، یمفون جو کہ اسی نقطان نظر سے اور مفرون میں نظر کو کھا گیا تھا ، اس سے زبان اورط لیونہ میں اس کے فروق کا کا خافر کھا گیا تھا ، اس سے زبان اورط لیونہ میں اس کے فروق کا کا خافر کھا گیا تھا ، جس کی کچھ حملک اس ارد ومضون میں

بھی موجو رہے ،

جزیرہ نامے عرب اسلام سے بیلے بھی ایک اقد ارکے تت متحد منین ہوسکا تھا،اؤ یاب انو کھاا ورعجیب وغریب اقعہ تھا کہ بورے ملک نے صفرت محد ملم کومتحدہ طورسے اپنا د وانی اورسے اسی سروارت میم کرایا جس مکٹین نراح کا دور دور ہ مورو اللہ کا دیں سال کی کوسٹسٹ بن ایک مرکز تیت اور نظام قائم کر وین رسول کریم کی طیم النان کارنامه علی ارتبان کارنامه علی آن کفرت میلی این این و گرد دیتے تھے ، جو و قبا و قبا آئی تھی ، اورجن کی جو عداب قرآن کے نام سے دنیا بین موجود و مشور ہے ، اگر کو کی شخص سیرة بنویہ کا قریب مطاقہ کرے ، قراب قرآن کے نام سے دنیا بین موجود و مشور ہے ، اگر کو کی شخص سیرة بنویہ کا قریب مطاقہ کرے ، قراب مورک کے اس قول کی صحت کو باور کرنے بین و راجی و شواد کا نہ ہوگی ، کہ قرآن رسول کریم ملتم کی زندگی کا آئینہ ہے ، (کاک خلقہ المقورات) اسی لئے میموم کو اس مورک کی ساتھ قرآن کو و کھنے سے کہ آئی اس نے ماتھ قرآن کو و کھنے سے کہ آئی اس نے یہ بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو و کھنے سے کہ آئی ہو ہے ،

یہ جزیاب ذکرے کہ قران مجدین نہ صرف اذمنہ سابقہ کے بینم ون کے حالات بیان
ہو سے بین، بلکدان کی سیرتون کو جو قران میں بین اب بھی افذ تسیم کیا گیا ہے ، بجرا
کے کہ صراحت سے قرآن کسے یا اس کے کسی جزء کو منسوخ قرار دے ، دو مرسالفا فا بین انبیا سابقہ کی سنت سلمانون براب بھی واجب انتمیل ہے ، بجراس کے کہ اس کے کسی میں جزء کونسخ کا کوئی کا کوئی می قرآن مجدین یا رسول کریم معم کے افعال اقوال بین صراحت سے مل ہو، ا

اولئات الذين اللينه والكتب والحكور والنبوة الريم و وكرمين بكو بهم في كتاب اور كلت اور بنوت عطاكى ، اكركو فى وك اس كونه ما نين توجم يدام ايسه وكرن كرين كرين كرم جواس سانكاد ندكرين ، يمي و ه لوگ بين جن كي فلا في برايت كى جے ، اس نے توان كى دم فائى كى بير دى كور قران و مرقا ، و نيرد كي يورو)

ا اس سے اوپر کی ایون مین (۱۸) بیغیرون کے نام لئے گئے بین جن بین فرح ،ابراہیم ،اسمعیل بادون اسکا ورسی اللہ اللہ میں اورا نسی کی بیروی کا حکم دیا گیا ہے ،

امام بادی ا ورتر نری فے ایک مدیث دوایت کی ہے ، کہ جب کبی کسی موا ملہ مین برا و رست آسانی دی بنین آتی ، تورسول کریم معم جانے عام عربی روا جات کے اہل کتاب کے طرندن کی بیروی فرای کرتے تھے ،

یہ چیز ساسی معاملات کی مذہب بھی اسی طرح صادق اسکتی ہے جس مذہک معاشی م

معاشرتی معاملات مین ،

ما تروُ انسانی کی ارتخ پر نظر دالین ، ترمعلوم ہوتا ہے کہ ملکت کا قیام بڑے عرصم بعد ہوسکا ، قرآن مجدمین وا قعات کی جو ترتیب ہے ،اس سے معلوم ہوتا ہی کسے سیلے صرت ادم ميدا موك، جن كو خداف زمين ميزائب يا ظيفه مقردكيا، وه نسل انساني كي باب تقي اورزد فاندان ہو نے مین ان کا کو فی حربیت منین موسکتا تھا ، ان کی و فات کے بعد کئی سندن کے انکی اولادین مخلف محاخلا فات اوربرائیان کم یازیا و و مقدارین ساری رہین ، اسی منے قران تجیکے مطابق بینی رضیع گئے ،جو ضراا در عام انسانون کے مابین واسطے کا کام دیتے تھے،اورانسانو كربيبًا ته تق كمان كے فاق كى تيت اور سكا كم كيا ہے ، اور نيكى كى ترغيب ويت اور برائى سے رد کتے تھے ،ان بنمیرون نے خلوص کے ساتھ جو سے غرضا مصیقین کین اوران کی یا تون کو کھھ ر کون نے مان بھی تواس جاعت کی حیثیت کسی ممکت کی قرار دینی شکل ہے، بغلا ہر قدیم ترین ار من انبار علیم الله م کی آمکے با وجود سیاسی نظام اورا قد ارکی حرورت منیس یا تی جاتی ق ، قرآن مجدين عي باد ما ذكر ب ، كداك قدم كى جكه د وسرى قدم كومر فرادى عطا ، و فى مُراكِ ملكت كودوسرى ملكت كى جُكه قائم كرف كاكو ئى ذكرىنين ہے، قرآن مجديين ال و مدر تن کے غیرسیاسی و جو دکے با و جو دان لوگون کی مواشی اورساجی سرگرمیون کونظراند سن کیاگیا ہو، نیکن ان چزون کا ذکر مرف اس طور سے ہوا ہے ، کہ لوگ ان کو خدا کی نیس کھیکم

\*

يا در کهين ١٠ در خداكى ١ طاعت كا فردهند بجالاتين ،

باد ثنا ہی کے ذکر کا آفاز قرآن مجدین حفرت ابرا بیم کے زمانہ سے ملنے لگن ، موجب کر ایک نظرت ابرا بیم کے زمانہ سے ملنے لگن ، موجب کر ایک شخص اپنے ملک کے تام وگرن کی جان وہ ال برا بنا اقتدار جاتا ہو انظراتا ہے و دکھے قرآت میں نہرود کا تعتبہ) حفرت یوسف عید السلام کے زمانہ سے ادار و ممکست بین نہا دو استحکام من نقراتی ہے ، خانج ان کے زمانہ کے حالات بین (دکھنے قرآن مجد بھی ) با دشا ہون اور وزیرون اور مرکوری تید خانون کا بھی ذکر ملتا ہے ، (سور کہ یوسف)

عفرت وی علیات اور کوشش یه تقی، کداد ف مود مین ایک معلمت قائم کرین، گرقوم نے ان مقدس دہنا کی تما اور کوشش یه تقی، کداد ف مود مین ایک معلمت قائم کرین، گرقوم نے ان مقدس دہنا کی تمنا ور کوشش یہ تقی، کداد ف مود مین ایک معلمت قائم کرین، گرقوم کو میں اللی کے مظاہرے دعدم اطاعت احکام اللی اسے ما یوسی کامیا مان کر دیا ، آخران کی قوم کو جا سال مک انتظار کرنے کی ضرورت بیش آئی، کدایک بالکل نی شل بیدیا ہو، جس کی تجبین ہی سے ان کی نظرانی تن تعلیم و تر مبت ہو ، اور چراس نی نسل کی مددسے و و اد ض موعود کو فی کرین، کو

 رکھتے نظراتے ہن ، چانچ دقرآن مجد 👸 ، جب لیکٹض نے حفرت موسی کوان کی مخت گری کے

اعث المتكرني جابى تواوس نے يوالفا فاكے تقده كه

"ان ترید کا اُن تکون جباداً فی الا دخ اولان مین سیمین بونا جباد بنجانا

عام الله می اور ملاح و فلاح کا کام کرف والون مین سیمین بونا جا ہتا "
حضرت موسی کے زبانہ مین محلب و وگانہ یا مرکب بادشا ہت کا بھی بتہ جیتا ہے ،

طاوت بینی بادشا و ساؤل کا قصتہ قرآن مجد مین ایک خصوصی دلیجی کا حال ہے ، بنی

اسرائیل کوان کے دشن نے ششت و مکران کے گھروں سے جلاوطن کر دیا تھا ، انتقام کی خوا ،

نے اضین اس بات پر آباد و کیا ، کہ ا بنی منیم سے یہ خواہش کرین گان برایک بادشاہ نام و کیا جا اُن کو اُن کو اُن کے اُن کر و شمنون سے لڑا کا قبلے جوان کو سے اُن کے اُن کرانے کے اُن کر و شمنون سے لڑا کا میں کا بنی میں کو اُن کو اُن کی دوران کے کھروں سے میلا وطن کر دیا تھا ، انتقام کی خوا اُن کو اُن کو اُن کرانے کی اُن کرانے کے اُن کر اُن کرانے کی اُن کرانے کے اُن کرانے کی اُن کرانے کے اُن کو کرانے کی اُن کرانے کی اُن کرانے کی اُن کرانے کی اُن کرانے کی کو کرانے کی کا ایک اُن کرانے کا دیا ہو کی اُن کر اُن کرانے کی کو کرانے کی کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کو کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کو کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے

اُذْ قَالُوالبنی لِهُ عُولِعَت لنا ملکُانَقاتِل فی سَبیْل الله ان یا دکروجب موسی کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے بنی سے کماکہ ہم برایک بادشاہ کو مامور کر اکد ہم الله کی دائی میں لڑسکین ،اس دبنی نے کما اگر تم لڑا اوض ہونے کے بعد لڑنے سے انکار کروڈ افکون نے کہ یہ ہوسکتا ہے ، کہ ہم الله کی داہ میں نہ لڑیں ،جب کہ ہم اس کھول اور ہما دے بچر ن سے نکال با مرکر دیا گیا ہے ، اس کے با وجو د حب لڑا نا ان برفر کی تو اور ہما دے بچر ن سے نکال با مرکر دیا گیا ہے ، اس کے با وجو د حب لڑا نا ان برفر کی تو او خون نے دوگر دافی کی ، بجر خبر لوگون کے ، الله ظالمون کوخوب جانتا ہوئی ان کے بیغیر نے ان سے کما ، دیکھوا للہ نے تم پر طافرت کو با دشاہ مقرد کیا ہے ، انھون نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے ، انھون

٥٥ قرآن مجد الله جنائج خود حفزت موسى النه النه جها فى كمتعلق خدا سه و ما كى تقى كه واَشر كدا فى المراكب الله المراكب ا

کے ستی بین، کیونکہ وہ مالدار نیس ہوداس دنی ) نے کما اللہ نے اسی کوئم پر فرقیت دی ا اور علم اور عبم مین اس کو وا فرحقہ دیا ہے ، اللہ اپنا مک جس کو جا ہتا ہے ، دیا ہے اللہ اللہ مرجز کو گھیرے ہوئے ہے ، اور ہرجز کو جا التا ہے "
اللہ مرجز کو گھیرے ہوئے ہے ، اور ہرجز کو جا التا ہے "
(قران مجمد ۲۲۲ ما ۱۲۲۰)

علاوہ اور اہمیتون کے اس اقتباس میں یہ بنا یا گیا ہے، کہ ہال و وولت یا صب نہ بنین بکہ علم جہم دنی سیاست کو انی اور بہا در می با و بنا ہت کی ادلین ضرور تین ہیں ، اس اقتباس سے یہ اہم جیز بھی معلوم ہوتی ہے ، کہ اس زمانہ بین میرو دیون نے ندم ب اور سیاست کو الگ جزین ہوتا ہم کرلیا تھا ، اور بنی کے علاوہ با دنیا ہ کی خردت بھی گئی تھی ، با دنیا ہ فرا نعن بنوت بہنس لاسکیا تھا ، اور نبی فرائعن با دنیا ہ ساؤل کے فری جات اور نبی فرائعن با دنیا ہ ساؤل کے فری جات محرت واؤٹو اوران کے بعدان کے جیئے حصرت سیال دو ندن با دنیا ہمت اور نبوت ہر دو تی تیون کے حال بنے ، ان کا کھے ذکر ہ ذیل میں کیا جاتا ہی :۔

حفزت واوُدُ کا قرآنی تذکرہ بیداہم ہے اکیو کداس مین فرائضِ با دشا ہت کادِجن مین مدل گستری سے اہم ہے ) ذکرکیا گیا ہی ا۔

(۱) وَقُلَ دَاوُد حَالُوتُ أَمَا لَا الله السّالَ الله والحكمة في ورواوُ وفي جالوت كو قُل كيا، بِعرفدان اوس كوباوشا مت اور حكمت على كار آن نجد اله ٢٥) دب، وشكّ د نا لمكد داتنيا لا الحكمة و فصل الحنطاب في بنم في اسكى حكومت كومفبوط بنا ديا ، اوراس كوحكت اور في هد كرف و الى زبان عطاك (اليق جهر) (ج) يُل اور الله جعكنا له خليفة في الارض فاحكم بين النّاس بالحق الخ الموادود!

ك معارت: قرانى اصطلاح بن عم كامفهوم مرفت من بد،

ر قرانی تصور ملکت

4

مینک ہم نے مجھوزین برایک ائب مقرد کیا ہے، اس سے دگون بین حق کے ساتھ
نیصلے کیا کر اورخوا ہشات کی بروی نکر ورنہ وہ تجھے خدا کی راہ سے بھٹا کا دین گر اُا
جوکو کی خدا کی راہ سے بھٹے ، تو اس کا انجام برا ہوتا ہے ، کیونکہ وہ قیامت کے صابہ
دکتاب کو بھول جاتا ہی، ا

منی مرشی خوات بنا اکر میلی می می بیان کیا گیا ہے ، کہ اور سیمان کو دار در کا دارت بنا "اگر جیا ایک ایک بنا اگر جیا ایک بنا ایک بنا ایک بنا ایک بنا بالدی ایک بنا بالدی ایک بنا بالدی ایک بنا بالدی ایک با دیا و اتحا ایک با دیا و اتحا ایک منت دیا بالدی مناب کی جگہ بیٹے کو بھی حکومت می ، اورا قدا کی منیت ہی مناب کی منیت ہی مناب کی منیت ہی مناب کی منیت ہی مناب کی ک

عکرانی کے کل پرزون کی حرکت کاست و بجب منظر قرآن مجدین ملک سباکے ذکرہ بن مل جانیا ننے :-

" قالت یاای الله افتونی فی اخری ماکنت قاطعتدا حراحتی تستیمدن المج "اس ( ملک ) نے کمااے سرواد و بھے میرے اس معالمہ میں مشور و دؤیں تھادی موجودگی کے بغیرکہ نی تطعی فیصد نہیں کرتی ، انھوں نے کما ہم بڑے طاقتورا ور بہا در لوگ ہیں ، کھی دینا تیرا کام ہے ، اس لئے قوسو بنے کر فیصد کر، اس لاملک ) نے کما جب کہی بادشا و کسی شہرین و اضل ہوتے ہیں ، تو اسے تبا و کر دیتے ہیں ، اور و و ایسا ہی کریں گے ، البتہ میں اُن لاحفرت کیا کے معززین کو و کیل بنا دیتے ہیں ، اور و و ایسا ہی کرین گے ، البتہ میں اُن لاحفرت کیا کے معززین کو و کیل بنا دیتے ہیں ، اور و و ایسا ہی کرین گے ، البتہ میں اُن لاحفرت کیا کے ماک والون کو ایک تحفہ بھیجوں گی ، اور و کھو گی کہ سفیر کی وائیں لاتے ہیں ، جانچ جب سفیرسیمان کے باس بیو بنے ، تو اغول نے فرایا کی تم نصے مال کے ذریعہ ہو کے مدد و نی

جاہتے ہو،جب و وجز جو فوانے بھے دے رکمی ہے، وہ اس سے کمین بہترہے ،ج اس نے عین دی ہے ، بختین تواہیے تھے ہی برنا زہے ،ان کے پاس وابس جا وا ہم مبیک ان کے پاس اسی فرجین لیکر آئین گے ، جن کا دہ مقابلہ نیں کرسکین گے، اور ہم ان کو و پان سے ذلیل کرکے نکال دین گے ،اوروہ سبت ہو جائین گے "

مرز ماند ین اس امر کی عزورت سیم کیا تی رہی ہے، کہ ملت کی رہنمائی کے سے ایک توان کا مجبوعہ میں موجود ہو، قرآن مجمد میں اکٹر اس کا ذکر آیا ہے، کہ بینمیرون کو گئ بین یا صحفے ویو گئے۔

گن ب کے نفظی منی عکم دینے کے بھی آتے ہیں، اور صحیف سے مراد دستورالعمل ہوتا ہے، حضرت موسی گئی بین خاص طرب اس کا ذکر ہوا ہے، کہ جرننی دہ فرعون کی مرز بین سے کل کر اِ براگئے اُ قرف دانے صرب سوسی کو احکام کھی ہوئی تحنیان (الواح) عطاکین ،جن کی تعیل بی اسرائیل بر قرف قراد دمگئی ،

العلم بادشا بون کے ظالمانا ورنا مناسب افعال کی قران مجیدین بار با برائی کی کئی کرد دو کھنے قران مجید جہر ، ہم وغیر و) ایک جزیر قرآنی تذکرون بین فاص طورسے قابل ذکر معلوم بون سے، وویہ ہے کہ ملکت سے زیاد و حکرانِ ممکت کو نمایان کی گیا ہے ، بلکہ یہ کما جاسک ہے کہ ملکت کا ذکر نفی خمن آیا ہے ، اور سیاسی و حدت بین با دشا و کا ذکر ہی سے نمایان ہے ، کیونکہ قدیم ذما فون بین میں صورت حال تھی ،

اسلای ممکت ابنی تحقیقات کوز مانهٔ قدیم کی ممکت یک محدود رکھا تھا ،اس کے بیار اس کے بیار کی تعقیمات کام فران محتی بنین، کہ آ محفرت صلح نے جو اسلامی ممکت قائم کی تھی ،اس کے لئے کوئی خصوصی احکام فران میں بنین دئیے گئے ، ہا رہ تذکر وکی نتا یہ تھا کہ ج بکہ انبیا ی سلف کی سنت بجی مسلما فون کے گئے ۔

قرانی تصور مملت

واجب التعمل قراردی کئی ہے، اس النے ان کے: ماند کے احکام کا تذکرہ نہ صرف اسلائی ملکتی تفور کے انوالی کا جزئیا تے تفور کے انوالی کی وانتظامی کا جزئیا تے تفور کے انوالی کی وانتظامی کا جزئیا تے ہیں اُدوالی ہے جزان مجدین نی کریم ملم کرفاص طریر دیئے گئے ہیں اون کا موضوع وار تذکرہ کی جاتا ہے ،

سے بیلی چیز یکی اقد اراعلی کے رہانی ما خدکوکمین می نظر انداز منین کیا گیا ہے ، اور قبا کے حماب کتاب بربازور دیا گیا ہے ، اور قبا کے حماب کتاب بربار بازور دیا گیا ہی اور تباہ میں کسی دنیا وی ذمه داری کے نہ ہونے کے باعث استبدا و نہ بیدیا ہوجائے ، اگرچ قرآن مجدین علاقے یا ذین کا ذکر بعض و قت حکم الی کے مماتی یا جہائی وہ بڑی حدیک ختی ہو نبیا دی نہیں مثلاً :

(ا) قل الله على الملك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك في تناء المرس عام المراك الملك في تناء المرس عام المرس كوما المرس كوما المراس كوما المرس والمرس وال

اب) هُوالدنى جَعَلك خليف الادض ودفع مَعِضكُو فَ قَ مَعِف ومِي الله ومن ورفع مَعِف وقَ مَعِف ومن الله ومن الله مقرد كيا ، اورتم من سعفيد كو و ومرون بررتب من أوت دى تم فوت من الكه من الله مقرد كيا ، اورتم من سعفيد كو و ومرون بررتب من أوت دى تاكم تعين السي چيز كے ذريد سے آز مائے ، جواس نے تعين دى ہے ،
دى ماكم تعين الس چيز كے ذريد سے آز مائے ، جواس نے تعين دى ہے ،

(ج) وَلَقَدُ مُكَنَّا كُوْف الْأرض وجَعلنا لكونيها معانين قليْلاً ما تشكرون الآي جم في مُ وَلَقَدُ مُكَنَّا كُو ف الآي ورتها ريخ و بان دوزي دياكي (اليف ع)

جامعُ رو اکے ہروفیسز آلینو کو ٹیسیم کرنے بن کو کی جکیا مستنین معلوم ہوتی کاملائی حکمان کی تختینی کے وقت جرمجیت لیجاتی ہے ، وہ ایک طرح سے معاہد ہ معاشری کملا ہے ، جانبے وہ لگتا ہے کہ

میکی خس کو خلافت کارتب عطاکرنا فقها کے نز دیک ایک معاہدہ ہوتا ہوا جس کا ایک فراق د ہوفض ہوتا ہے ،جو اس عدے کو تبول کرے ،اور د دمرا فراتی جاعت إسلا ہوتی ہے ، یہ معاہدہ اس د فت کے عمل منین ہوتا ،جب تک کر مجیت بعنی افل کر د فا داری امت کے اصحاب مل وعقد کی طرف سے نہ عمل میں اجائے ''۔

مثیت عامد سے بیدا نہ ہوتا ہو الکین اسی بیٹنی موتا اوراسی کا متاج ضرور رہنا ہے،

سل فرانسیسی دساله موسوم خلافت کی عام ذعیت ۱ ادر سلاطین عثما نید کے وجو اسے خلافت پرتمبر الله معلوم دورات الله معلوم درواص ۱۱۱۰

فید کیا ، پغیرون کی معومیت کا منتا ، اسلام علم کلام مین صرف بد ایاجا با ہے کودی کی بینے اولا فدا کے احکام بینیا نے بین ان سے کو فی فلی یا سومرز دمنین ہوسکتا ، اس کے علاو ، دیگر منا لات مین بغیر کی حیثیت بھی ایک انبان ہی کی ہوتی ہے ، اور اعاد میث بین متعدو مرتبہ بیان ہواہے ، کہ برسول کریم تھے نے فر آیاکی دنیا وی معا ملات بین میں مجا دی ہے اور ان قرانین کے جن کو آب افذکر تے میں درسول کریم تھے ، خود بھی وری طرح یا نبدتھے،

فرض جد مخلوق ت كى طرح كرة ارض اورانيا في بنى كا بنى اصل مالك اور با وشاه فدائى کی دات ہے ،اور وہی صلاحتیون کو د مکھکر کسی انسان کوانی نیا ہت سے سرفراز کر تا ہے ،اور تھر ركية ب، كه ووعل كيماكرة ب، والقالادض يُدنُّها عبادي الصّالِحُونُ إِنَّى جاعِلٌ في الأدر عَيْ خَلِيْفة اليِنْظرَ كَيْفَ تَعَمَاوْنَ إِنَّ الارض شِه يؤرتْها منْ نِشَاء مِنْ عِبادِ لا وَفِيره ) فَوا كَافْلِيفْ ب ترنی ہوتا ہے جس کا برا ہ راست وحی سے تقرر ہوتا ہے ، اور وحی بی سے اسکی رہنمائی ہوتی ہو اس کے باوجود بھی مرور کائنات ملم اپنی الاعت اور بیروی کی معیت میں دہے، بی کے ونیا مح برده فرانے پراحکام ترمیت سے اوا تفون کو وا تعت کرانے کی مدیک عدیث ترمیت بن بے كالعُلمًاء ودف الأنبيًا وليكن سلطنت را في اورسياست من كه ك اور دى البي ظرو وغیرہ کے الفاظ میں اصحاب حل وعقد کسی کا انتخاب کرتے ہیں ، اوریہ انتخاب مصداق حدیث سرن يك الله على الميساعة منتارة ما في كا أطهارا درباعث خيرو مركت مواسع ، اور بي صحا مل وعقد ،انتخاب اورمبت کے بعد بھی حکران کی حکرانی مین مزحع کا کام دیتے ہیں ،اورضر ورث ك سيرة ابني مشام ص ١٨٨٨ ، كابل ابن الانيرج و ص ١٨١ نيزميرة شامي من اله دس اليه وا درج من سه معادف :-سدايدمي ابتسن

قرائے مزول می کرسکتے بن ، حکرال کے تی اجہا دکے حددد ، مصاع ملی اور خلم دنسی مین شوری کانو اصحاب حل دعقد کی دستوری حشیت ، وغیر و توصیل سے بحث بمال مکن نام و گی البتہ اس سوال کاج شایر طرور می ہے ، کداصل دنیا و می اقدار کے استعال کاحت کس کو حاصل موتا ہے ، اس کا جواب امام اعلم علی کے الفاظ میں :-

> اسلای مرزین کے جلہ حقے اسلامی باوشاہ کے اقد ارمین ہوتے ہیں ،ا اس کا اقد ارسلانوں کی جا عت ہی

ان نواحی دادالاسلاه تحت یب ام اه المسلمین وید کا یک جماعت المسلمین،

كاا قتدار جوتا ہے،

( مبوط مخری ج ۱۰ مسم

 بن ودنیا کا طاب | قدمیم زمانون مین حب انسانی تدن نے زیاد و ترتی نہ کی تھی ،اورتقیم کارکی تن زیاد و صرورت میں نہ آئی تھی ،کسی ملکمین مرکزی حکومت کے اختیادات یا تو عدل گستری کے متعلق مرتبے تھے ، رجس میں شمن سے جنگ بھی شامل ہے، اور فقہ کی کتا بون میں بابلیاً كا ذكر صورود في سنزاون كے سلسله عي بين ملتابي ) يا قر مي معبود كي بينش وعيا دت كے متعلق دی معاملات محمی می ایستانی ایستانی ایستانی ایستانی ایستانی ایستانی ایستانی ایستانی معاملات مجمع جانعی تے، اور عبادت ہی نبین مدل گتری اور فباک بھی ندہبی مراسم کی تابع تھی ، تمدن کی ترتی کے ساته ساته کشوری اور ندمبی فرائض مین دوری پیدا بوتی جاتی هی ، خِانج رومبون نے بس (مدای ا دنیا وی قانون ) کومم گیر فاس در مراح ایند بهی قانون سے ایک الگ چیز کے طور برای اوکیا يررين في قالوالنَبِي لِحُدًا بعث لَنا مَلِكَانَعَاسَ في سَبيل اللهُ وقرآن المنها) الني ي سے کہاکہ ہمارے گئے ایک بادنتا و مقرر کرجس کے ساتھ ہم فداکی را ومین فیک کرسکین کا اور نبرت با دشا بهت یا ندمب سیاست کوجدا کردیا بصرت سیلی کی طرف می قیل ر اور کلیسا کی مسوب ملاسید ، که مقصر کی چیزین قیصر کو دیدو ۱۰ ور کلیسا کی کلیسا کی برهمتون اور مبدؤ کے إن بی ترک ونیا ہی انسانیت کا کمال قرار یا یا،

غرض قدیم اہلِ ندم بنے دنیا سے مایا کہ ادکو دل لگانے کے قابل چیز نہ مجھا ، لیکن اس این اس کے درنیا وہ مائل نظر انداز ہو کہ فامی بیدا ہو گئی ، ایک تو گنٹی کے چند فرشتہ صفت انسانوں کے درنیا وہ مرائل نظر انداز ہو کہ فامی ان کے معاملات مادیت بیندا نہ ہوگئے ، اوردوس

سسیاست کی اخلاتی بنیاد ندر ہی ، ادر یک اجا سکت جوکہ سابقہ تام مذاہب اکا مُون یاد ہائوں میں ختم ہوجا نے داے فرشتہ صفت ان نون کے نے ہوتے تے ، ادر اسلام نا ذکر سکت ہے ، کہ دو المیون ادر اوسط درجے کے ان نون کے لئے ایک تابی ستور لایا ، یہ ظاہر ہے ، کہ دنیا بن ایسون ہی کی بہت بری اکثریت ہوتی ہے ، انسان نما فرشتے اور انسان نما شیطان دونون کی تعداد جمیشہ بہت محدود بی موتی ہے ،

ذربب اورسیاست و و بالکل الگ چزین بین، ذربب ضدا اور نبدے کے تعقات کا نام کا اور سیاست نبدے اور بندے کے معاملات کا ان دو فوں کوایک کفنے والا گو یا ہا تھ اور یا وُن کوایک کمتا ہے ایکن جس طرح ایک زندہ اور تندرست انسان بن ہاتھ اور یا وُن و و فون بی ایک مشترکہ اور مرکزی قرت مثلاً عقل یا ارا دے کے تا بع ہوتے بین، بالک اسی طرح دبن اسلام نے فرمہائی ساست کوایک مشترکہ دستور انعل کے تا بع کر دیا ، جو قرآن یا ربا فی کلام تھا ، اور و و فون بی کی بنا کی ساست کوایک مشترکہ دستور انعل کے تا بع کر دیا ، جو قرآن یا ربا فی کلام تھا ، اور و و فون بی کی بنا کی سے احکام کا ما خذایک بی قراد دیکرسیاست بین اخلاقی اساس اور اخلاق بین حقیقت بندی باتی رکھی ، کو فی خض ہا تھون کے بل تھوڑی و ورضرور جل سکت ہے ، اور باؤن سے برا بھا کچو کھی بی فرور سکت ہے ، اسی طرح عبا وت کوسیاست اور سیاست کو عبا وت براکا نسان چندر ورگز ارز و فرور سکت ہے ، اسی طرح عبا وت کوسیاست اور سیاست کو عبا وت بناکرا نسان چندر ورگز ارز و فرور سکت ہوئیکن یہ غیرفطری عمل نہ تو سودست بخش ہوگا ، اور نہ مفید،

یی وجہ بے کہ ہمارے ایک بزرگ سیرت کا دنبوت کے الفاظ بین محدرسول المعلی الله علیہ وسلم دنیا بین دین اور دنیا دونون کی رکتین لیکر آئے ، آب نے مرف آسانی با دنتا ہمت کی خشخری نہیں سے نائی، بلکہ آسانی با دنتا ہی کے ساتھ دنیا کی با دنتا ہی کی بھی نبارت دی آباکوئیا مین فدا کی نیدگی بے فوٹ خطر کی اسکے ، اور فدا کی با دنتا ہی دنیا بین قائم مو "ا۔ من فدا کی نیدگی بے فوٹ خطر کی اسکے ، اور فدا کی با دنتا ہی دنیا بین قائم مو "ا۔ وعد دند دلایا تا آمنو المین کے وجھ کا الشابعت کی تناخ بفتہ می فی آلاد طالع

تفدائی ان سے جایان لائے اورا بھی علی کئے ، یہ وعد و کمیا ، کہ و وان کوزین بین ماکم بنائیگا ، (حبیاکدان کو حاکم بنایا تھا ، جوان سے سبلے تھے ) اوران کے لئے ان کے اوس وین کو جوائی نے معلی اورست اجمی و عااشانون کے لئے یہ تبائی ہی :۔

قرآن نے معلی اورست اجمی و عااشانون کے لئے یہ تبائی ہی :۔

قرآن نے معلی اورست اجمی و عااشانون کے لئے یہ تبائی ہی :۔

قرآن نے معلی اور دی کا دہم کو دنیا میں جلائی وے ، اور آخت بن جلائی وے ، اور ہم کواگ کے مذاب الذار اس ہم کواگ کے مذاب (ورزخ ) ہو جا یہ اور اس کے مذاب (ورزخ ) ہو جا یہ اور اس کے مذاب (ورزخ ) ہو جا یہ اور اس کی کھی اور اس کی کھی کو اگل کے مذاب (ورزخ ) ہو جا یہ اور اس کی کھی کو اگل کے مذاب (ورزخ ) ہو جا یہ اور اس کی کھی کو اگل کے مذاب (ورزخ ) ہو جا یہ اور اس کی کھی کو اگل کے مذاب (ورزخ ) ہو جا یہ اور اس کی کھی کو اگل کے مذاب (ورزخ ) ہو جا یہ اور اس کھی فر ایا ، :

ونیا کا ڈانسے و نصرت اموری وغزت، مال ودولت اور کومت وسلطنت ہیں جنون نے خدا کی را و مین اینا گھر بارجیوڑا ،اورخوشی خوشی ہرطرح کی کلید جھیلی، ان کو دو آون جہان کی نمتین خبین

وَالذَّيْنِ هَاجَوُوا فِي اللَّهِ مِنْ بعِد مَا خُلِعُوا الْحَ اوْجِفِون فَلْمَاسَ لَهُ اسْمَا

مانے کے بعد گر جیڈرا ،ممان کو دنیا بن اجیا تھکانا دین گے، اور مبنیک آخت کا آب

...داوراولیا، و آنتیا رمینی فرشته صفت مسلمانون کوترک و منیا کی برایت نه کی ، بلکه ونیا دار رین داری دونون کے ملاپ کا حکم دیا ):-

اللّه نَهُ الدّ مكنّا هُمّ فى الأرض ا قاموالصّلو تو والوالمرّ كواة الله وه اي وك بن ، كواكر مم ان كوز من بن جا دين قرده فاز كر مل كرين ، اورزكو قردين ، اور الفي كامو كوكيس اور برب كامون سے روكين ، اور بركام كا انجام فدا كے باتھ بين ہے ،

د مران الم<sup>ام</sup> )

مونی چاہئے۔ اور یہ اشار مجی کہ دین و د نیا کا امتراج یا طاب ہی انسان کو انسان باتا ہواوی ما است کا خوا کی ما ہونی چاہئے۔ اور یہ اشار ہ بھی کہ دین و د نیا کا امتراج یا طاب ہی انسان کو انسان باتا ہواور آحسن کی مطاہر و ہوسکتا ہو، ورنہ وہ یا ق فرستہ موج اے کا ، یا شیطان اور ان دو فرن اصن من سے جدالی خاص مخلوق مینی انسان کی تخلیق کا متصد فرت ہو جائیگا ،

ایسی آیتین قرآن مجید من کمٹرت ملتی ہیں جن میں یہ تیایا گیا ہے ، کہ خدانے اپنی ہر کوا انسان کی خدمت یا استفادے کے نئو پیدا کی ہے ، اورا نسان اپنی خالق کی عبادت کے لئومیالیا گیا ہے اس کی نفسیل میان طول بجت مجھی جا گیا ،

بیت اَ مَکران کی اطاعت کومیس کچھ انجیت صل ہی، ظاہر ہے ، قرآن مجید مین عبی اس ہِ کچھ کم زور منین دیا گیا ہے ، مثلًا :-

(۱) یا ایتها الذین امنوا اطبع و الله و اطبع و السول و اولی الا من منکتر ای ایان داد ای الا من منکتر ای ایان داد الداد و الدا ما و ت کرد الله کی ادر الله کی ادر الله کی در الله کی ادر الله کی در الل

اگرتمین کمی معالمین آب بین مجگرا ابوقرائسے اللہ اور رسول سے دج ع کر و، اگرتی فیما اور یوم آخرت برسی ایمان بور بھی مبرا در آل کا دا جھا طریقہ ہے ، (قرآن مجد ہے ) ، (جب) اذا جو آخرت برسی ایمان کا من و الحوث اذا حواسد ان اگراس یاخون کی دب از آخری افران یاخون کی دب از آخری افران یاخون کی دب کوکوئی خرشی ہے، قواسے متبور کر دیتے ہیں ، بہتر ہوتا کہ وہ اسکی اطلاع رسول کو اور این اسنے انسرون کو دیتے تر بھی اردگ اوس کی جو جاتے ، (قرآن مجد ہے ) و اس محکم یہ قرآن مجد ہے ۔ از کر تھا ، خباب سالت آجی ہم کی شخصی اطاعت پر تواس محکم یا در مرد ان کی اطاعت کا ذکر تھا ، خباب سالت آجی ہم کی شخصی اطاعت پر تواس محکم نے ، در مول کی اطاعت اور ہروی کے ان احکام کا یہ ناگر نوشیم تھا ، کہ بعد کے ذرائے میں آئے ہم ل ارتبال کا ذکر و محفوظ کرنے کی آئی عظیم انسان کو مشسینیں اہل علم کی جانب عمل میں لائی گئی ان احکام کا یہ ناگر نوشیم تھا ، کہ بعد کے ذرائے میں اور کی اور کی بیا ہیں ہو ۔ انسی حض آبات حسب فریل ہیں :۔

 ا کور جائے ، اس کے برخلات مبرسے کام لو ، انترمبرسے کام طیخ والوں کمیات ہو ا ( قرآن مجد ، بو ب م)

(د) وَمَا يِنْطَقُ عَنِ الْهُوى ان هوال وحي يُوحى ، وه ديني رسول فِما) ابني فرائش سے کے سین کتا ، بکہ ده دی بی ہوتی ہے ، (قرآن مجد سے) منت آزللہ نے اپنی کتاب خلافت مین بالکل شعیک داسے فل برکی ہے ، کداس طرح رہ کے فریفیہ ا طاعت یر زور دیاگ ،گراس کے ساتھ ہی حکران کے لازی فرائض کا اتنا ذکر نین بوا ۱۱سسے اسلامی حکران ما براوراستیداد نید منین بن گیا ، کیو کمه مشرونشراور حسا دکت ب کا عقید و نیز حکران کا بھی قانون اسلامی کے ماتحت ہونا اس پر گرفت رکھنے کیلئے کا فی نامت میے، اس کے یمنی سنیں، کہ حکمران کے فرائض پر قرآن مجدنے زور نددیا (١) فلن الم فادع واستقركما احرت وكالتبت اهوا عُدَاء (اسكين بلا ور (ا معمر) استقامت سے رہ جبیاکہ تجے حکم دیا گیا ہے، ادران کی خواہشا كى يروى فكر ، فكدكد: ين اياك لاما بون مراس كتاب يرج الله ف امارى ب اور جها مكم دياكيا هيه، كم تم من انها ت كرار بون ، الله عادا ورتها را قا بنهم كوبهادے كام اورتم كوتھا دے كام ، بم من اورتم بن كوئى محب نيس ،السرجين كجا کرے گا ،اور بہن اسی کی طرف جانا ہے ، (قرانِ مجید 10)

(ب) فلنستُلق الذين أرسل اليَهِ تَم طِلنَسسُلق الْمُرْسَلين تب م يقينًا ان لوكرن سے دريا فت كرين گے ، جن كے إس مارا بيغير جيا كيا تھا، اور م ميغيرون

سله ایک بحری ما در و ب ، باد با فون موجو بکل جائو اللی بدنس بوجاتا بی اس محاور محدملام بوسکتا بی که قدیم مو بون کوسندرسے کتنا نگاؤ تھا ، سے بی رجین گے، (قرآن مید)

متعدد آیترن بن اس پرزور دیاگی ہے ، کداجا می اور طومتی مفاد کو انفرادی مفاد پرترجی ریائے ، مثلاً قرآن مجدد، بالاً مو و مواد )

یا ایکھا الذین آمنوالا تخونواادلا والمرائی ایم امانون ین خیان دادا سراس کے سول سے خیانت نیکرو، اور نہ جان ہوجھ کرانی باہمی امانون ین خیانت کرو، ور نہ جان ہوجھ کرانی باہمی امانون ین خیانت کرو، ور نہ جان ہوکہ تھا دے بال اور مقادی اور یہ جان ہوکہ تھا دے بال اور مقادی اولاد ایک آزیا یش ہے، اور خدا ہی کے باس اج عظیم با با جا ہے، مذکورہ بالا آیتون سے یہ واضح ہوتا ہے، کہ ذاتی مفاد کے لئے یا ہوی بحرین کی خاطر بھی بھی اور نہ بالا آیتون سے یہ واضح ہوتا ہے، کہ ذاتی مفاد کے لئے یا ہوی بحرین کی خاطر بھی بھی اور عالم اخرت کے حساب و کتا ہے۔ بہین کوئی ایسا کا م بنین کرنا جا ہے، جزیا مراسب ہو، اور عالم اخرت کے حساب و کتا ہے۔ بہین ایس کا بحافظ مین اس کا بحافظ اور کھنا جا ہے،

فنناس جزی طرف می اثار و کیا جا سکتا ہے، کہ ختب مِل اسلام مین ایک نیم نرہی، اسلام مین ایک نیم نرہی، کہ میں اس جزی طرف میں اثار و کیا جا سکتا ہے، کہ حتب میں ایک نیم سامی و صرت سے اُسے کو فی سنسر نیم سیاسی و صرت سے اُسے کو فی سنسر نمیں ، جنا نجم :-

مِن گرفتار موئی ،

عدل گری اورانها ن کے اسے اورانها والین فرنفیہ ہے کہ اُسے نا طرفدار ہو ناجا ہے ، اورانها ن کے ساتھ محب ہوتے و مزورت رقم بھی کرنا جا ہے ، ( دکھیے قرآن مجد بن کھی ہے ، جمان ان کے ساتھ میں کو ما ایک و عدائی خود منی آری و سنے کا قرآن مجد بن کھی ہے ، جمان ان کے ساتھ میں قوانین کے مطابق فیصلا انجام بائین گے ، اگر غیر سلم رعایا اسلامی عدا است بن ابی مرضی سے مقدمہ یا مرافعہ میں کرے ، قراس کے ساتھ میں انھا ن کیا جانا جا ہے (وکھی قرآن مجد و مرسی کے ، اور کھی قرآن اور اُنا اور

ک قرآن مجد بالم سل مدل گری البداے اسلام میں کے عنوان سو ایک مفرون مجدعتما نیر حدرآباد مارچ مست فیاء میں جب ہے والے فرانسیسی مولین میں بین مارچ مست فیاء میں جب ہے والے فرانسیسی مولین میں بین میں دیے ہیں

اليهاسكتاب، كد قيامت كى جزا ب اعال، حاب كت به بخيم ديركواه ، توري شادت، كرا كابين كى دارى دغيره كى جنفيسل قران بن آئى جے، وه عدينوى كے مرقب امور بون كے بن زيد سے عالم آخرت كافاكه بجهانے كى كوشش كى گئى ہے، شردائيت فران مجديين حكم ہے كہ حكم النا اپني فيطك مشوره ليكركما كرے ، جنانچہ: -سنردائيت فران محديدين حكم ہے كہ حكم النا اپني فيطك مشوره ليكركما كرے ، جنانچہ: -(١) وَشَادِده هدفى الاحوفاذا عزمت فكة كل على الله الداران سے معاطلت بن مشوركر بحرج بي قرعن مركب قوفدا پر توكل كر، بنيك خدا توكل كرنے دالون كودوست دكھا، يو،

رب فَمَا اُوتيت مَون شَيْ فِمَاع الحياج الدُّنيا وَمَاعِن الله خَيرُ وَابِقَ الْمُ الله خَيرُ وَابِقَ الْمُ الله خَيرُ وَابِقَ مِن وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ ذَمْ كَا كَا مِلْ مِنْ مِنْ اور بِن وَر فَه فَدا كَ بِاس جَيْرُ عِن وَ وَبِيرَ وَمِنْ وَمِنْ ذَمْ كَا كُولُون كُولِ مَع كُى، جِوابِ وَبِهِ مِن اولاً مِن اور مِن كَ مِعا ملات بالمي مشوره سے طرح تربيا مال الله اور اس ير توكل كرتے بين ، اور مِن كے معاملات بالمي مشوره سے طرح تربين ، اولا جو اس جريكو خرج دخرات ) كرتے بين ، جرم فيان كوعطاكى جو اس جريكو خرج دخرات ) كرتے بين ، جرم فيان كوعطاكى

رج) طاعت وقول معروت فا ذاعزه كلاً م فلوصد قوالله لكان خير لله و بين الله ون وغيره كے كئے فيصلے كے بهذا طاعت اور فيصلے كے وقت قول معروف مونا فيا الله ون وغيره كے كئے ہوئے وقد اگر وہ لوگ فدا سے اپنے كئے ہوئے وقد كو يوراكرين توانني كے كئے اچھا ہے ، تو اگر وہ لوگ فدا سے اپنے كئے ہوئے وقد كو يوراكرين توانني كے كئے اچھا ہے ،

غوض کرمننور مینے کی ایک طرف با نبدی عائد کی گئی ہے ، تود وسری طرف مشورہ کے بعد جمعی چیز قرار یا جائے اسکی تعمیل کرنا بلا محافلاس کے کہ وہ اپنی راے اور مشورے کے مطابق تھی یا نفاست مزوری قراد دیا گی ہے، ساتھ ہی اس کا بھی ذکر کرنا مزوری معلوم ہوتا ہے، کہ آخری ذکر کرنا مزوری معلوم ہوتا ہے، کہ آخری ذکر کرنا مزوری علوم ہوتا ہے، کہ آخری ذکر کرنا مزورے کے متعلق حی نیسنے ویا گی ہو جبیا کہ قرآن مجد ہے۔ اس کے اس کو مشورے کے متعلق حی نیسنے ویا گی ہو جبیا کہ قرآن مجد ہے۔ میں بیان کیا گی ہو،

قانون سازی | قرآن مجدینے بی کرمم عمر کو کر فول کوائسو و حسنه اور قانون کی حیثیت دی جو رد کھیے قران مجدیہ تاہم وی و غیرہ) اس حکم کے باعث اسلامی فقہا ریا فی نون سازون کا کا مراسا ہوگیا ، کیو کم ایک طرف وجن جزون کا ذکر قران مجدین نہ تھا ،ان کے سے صرف نبوی بن كا فى مواد ل كي ، اور دو سرى طرف يد عبى و كه اكسا ، كه خود رسول كريم معم ف نه ص يدكه قياس اوراستناط سے کام رہا ، بلکہ اسکی حراحت کے ساتھ اجازت بھی وی تھی ، جبیا کہ معافہ بن جبار خ گورنرمن کے تقرنامے وغیرہ میں ندکورہے ،اگر ج قران اور صدیث کی قیاس کے ذریعہ سے نیخ نین ہوکتی ہیکن تیاس اور تعبیر کی اجازت سے علاد وفقها اکوانفرادی راے سے کام سے کی خاصی گنجا بیش مل گئی جتی کہ بیمان کے اس کی گی ، کرمجند سے فلطی ہونے کے امکان کے با وجوالک اس کام سے سنیں دو کا جاسکتا ،خیانچہ ایک صریت مین ندکورہے ، کدا جتما د کرنے والاخطاعی کر ہے ، صواب کو عی سنح سکت ہے ، ا ورضح فیصلہ کی صورت میں اسے و و تواب سین گے اورخطا كى صورت مين ايك تواب اس طرح اس كاهى موقع عل ايا ، كدايك مجتدك بعد دوسرامحبد بھی اجتها دکرے ، ادکسی مبترنیتی برسینے کے باعث سابقہ مبتد کا فیصد منسوخ قرار بائے ،اور خودا جاع کے متعلق بھی فعماء نے ایسی ہی سہولت کیم کی ہے ، جب کان اجاز تون سے ف ا تھایا جآبار یا اسلامی قانون میں زمانہ کا ساتھ وینے کی گئی پیش رہی ، اور وہ ترقی کرتار یا اور جسے قدیم فتما و کے فیصلوں کے فلا من احتماد کا درواز و چندلوگون نے مبدکردیا ، تواس سے نالو اسلامی کو بجد نقضان مینی الیکن میسلدیدان دائر و بخت سے خارج ہے،

جمان بانی کے قراعد است اس وصلے وغیر جا نبداری میں حکران کی دہنما ئی مقصور تھی ، رسول کرم میں جا نے خود ایک ملکت تائم کی ، اوراس ملک بین جمان ہمیشہ سے نواج ساچلا اربا تھا ، ایک مرکزت اورایک ملکت تائم کی ، اوراس ملک بین جمان ہمیشہ سے نواج ساچلا اربا تھا ، ایک مرکزت اورایک ملکت تائم کی ، اورع دون کوخا نے جنگیوں کے ذر نیسہ اپنی تو آنا یکون کو ضائع کرنے سے اورایک ملکت تائم کی ، اورع دون کوخا نے جنگیوں کے ذر نیسہ اپنی تو آنا یکون کو ضائع کرنے سے ردک کرا جیس ا بنے زباندیں دنیا کی سب بڑی فاتے اور تو آباد کارقوم بنا دیا ، اوران کے دہنو سے احساس برر سے احساس برر کی ان میں دور کرکے ان میں دہ صحت ور جند ہم دیا ، جب احساس برر کی ان میں دہ صحت ور جند ہم دیا ، جب احساس برر کی ان میں دور کرکے ان میں دہ صحت در جند ہم دیا ، جب احساس برر کی بر تی فر مرکز کے ان میں دور کی بر تی خوشناسی کما جا سکتا ہے ، اور جرکسی ترتی نیز یر قوم کے لئے اس قدر ضرور کی برتا ہے ، جنا نی بر

(۱) کمنتی خیراً مّت اُخرجت الناس ناح و ن بالمعرون و منهون عون الصنکو تم ده بری بات کام الصنکو تم ده بری وم بو، جو انسانون کے لئے بیدا گائی، تم اجی بات کام وی بیت برد اور بری بات سے دو کتے بو، (قرآن مجد بازیر اور وی می بات کام (ب ) اُذن اللّٰنِین یقا ملون وانه و انه و کلا ان برالم کی گون کون کون سے دواجا دہا تا (برا بر کا جواب دینے کی) اجازت ویری گئی، کیو کد ان برطلم کی گیا تھا، .... یہ وہ لوگ این کواک مور بین میں اقد ارعطا کریں، قو وہ فدا کی عبادت کو قائم کردین اور ذکو و وین اجمی بات کام مورین، اور بری بات سے دوک دین، اور ذکو و وین ایک وین اور نام کی بات سے دوک دین، اور ذکو و وین ایک وین اور بری بات سے دوک دین، اور نام کام دین اور نام کی بات سے دوک دین،

(د) وَمَا اَدْسَلَنْكَ اللَّكَ كَا فَدُّ لِلنَّاسِ سِتْنَكُوا وَنَلْ ثِيرِ الْهُ الْ مَحْمِ مِ فَ حَمَّى وَمَا الْمُولِي اللَّهِ اللَّهِ كَا فَدُّ لِلنَّاسِ سِتْنَكُوا وَنَا لَمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّلْمُ الللْمُولِي الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلُولُ اللَّلْمُلْمُ الللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللَّلِمُ الللْمُلْم

فالبًا بيى و وايقان يااحساس فرض تما ، جس نے الني دنيا مين حکومت الليه قائم كُولِهُ الله و كُولِهُ بالا اور و يكرآيات كے لئے اپنى ہرجیز كو قربان كر دینے كے لئے آما ده كر دیا ، جما د كاجگم ندكورهٔ بالا اور و يكرآيات قرآنى بين ملبًا جے ، بس كامنت ، بيا بالكل نه تھا ، كه دوسمرون كى جائدا ولو كى جائدا ولو كى جائدا ولو كى جائدا ولوگ جائے ، بلكه الله مقد مس قرين اور بڑا اینا د طلب فریضه تھا ، كه اپنى جان جو كھو ين والى دوسمرون كى رہنا كى كرين ، اوران كوسيد ھا داسته و كھائين ، يه بارج محض خداكى را وين تھا اوسے أيفون نے منسى خوشى بر داشت كى ،

تانون بن المالک کے فاصح نفیل احکام بین قرآن مجدین طقے بین جن برخم آف مقا میں قرآن مجدین طقے بین جن برخم آف می کی کھے جاتے رہے بی ہی میں اس قدرا شارہ کا فی کرکہ قرآن مجدین انتقائی حبال (۱۰ ما تا ہم) معاہدات کی تعیل (۱۰ ما دوست (۱۰ ما تا مه) معاہدات کی تعیل (۱۰ ما دوست (۱۰ ما تا مه) معاہدات کی تعیل (۱۰ ما تا مه) فریق نانی کی طرف سے معاہد فریک کا خوف (۱۰ مهم) ند بھی دواداری جدروانہ خباک (۱۰ می فریق نانی کی طرف سے معاہد فریک کا خوف (۱۰ مهم) ند بھی دواداری (۱۰ می تا ورائع و مرق فریق نانی کی طرف سے برتا و (۱۰ می کو انداری کا انتظام کر نا کا دورتم بین سے عرف مالدارون کو دی دولت ایک دولت کا کہ دورتم بین سے عرف مالدارون

کے جنائج اسلا کے کی حدرا با دین حزری طاف ہ و ما بعد کے پرچن میں کئی سوسفون کا ایک طایات ا جھیا ہے ، اسکی کتا بیات مین سابعة اہل علم کی کوشسشون کی جی تفصیل ہی، ر قرانی تصور ملکت

40

ين گروش ذكر تىرى ، در تان ميده ،

يه اسلامي احول و ولت ما ته كافلاص وجو قرآن مجدف ييش كياسي ،اسلامي معاشيات کے میش نظریہ چیز رہی ہے ، کہ دولت کی ملک کے سرطیقہ میں تقسیم عمل میں آئے ،اوروہ کمجا اکھی ہو بلکر دش کرتی رہے ،معیارے زائد وولت پرلازی محصول ربعنی ذکواۃ) وصیت کرنے کے اختیا کی تحدید اورکستی فی جائدا دہے اسکی و فات براس کے قریبی نشتہ دارون کو لا زمی طور سے حصتہ من، نیزغر بادا ورمی جون کے لئے حکومت کی آمدتی مین لازی طورسے معدمقرد کیا جانا۔ یہ ا اس کے ماثل قامدے قران مجدینے مقرد کئے میں جن سے تقیم دگردش دولت کا مقصد بورا ہوا ا ، رسا تہ ہی انفرادی ملکیت برکوئی قید عائد نہ ہونے سے شخص کوا بنے قواسے فطری سے زیا سے زیا دو کا م بینے کی ترغیب ہوتی رمنی ہے ، ا درسود کی جانعت اور قرضہ باسے حسنہ کا انتظام ج قرآن مجدف كيا ب، وه اسلامي قوا عدمها شيات كوايكمل نظام كي حتيب ويديع أن م نه تومه رایه داری سے اور نه اشتراکیت ، ملکهاس مین ان دونون کی خو بیان مهن ، ادرسا ى دو نون كى برا نيون سے اس نظام كومحفوظ ركھنے كا اسطام كر ديا كيا ہے، افلاق عامه المراح نز دیک زمید اورسیاست وادن ایک وسرے سے مما زعل بین ان کوا کے سئے برسر کارموتی ہے ،لیکن اگران دونون مین کوئی رابط اورصلق اتصال نہ بیدا کیا جائے تو انسانیت کولامحدود نقصان بینی جا با ہے ، اسلام نے اس کا ایک حل ملاش کر لیا ،اوراس کوکان سے عل میں لاکر بھی دکی اور وہ یہ تھا کہ اگر جے ندیب اورسیاست وونون کے وائرہ ہاے عل بالکل میداحدا بین بیکن روزن کے قوا عرکا ما خذایک ہی چیز کو قرار ویاگی ، جنانیمسلانو كا نزبب اورمسلانون كى سياست دونون كى رمنائى قرآن دحديث الصول الفاع أستحسا

قرآنی تعود ملکت

74

ا درسم استگار ضمیرے بوتی ہے ،

سیسی اصطلاحات اسلامی اوا ڈہا سے سیاست نے ابنی بہت سی اصطلاحین قرآن مجد ہی سے افران میں اس جاعت کے لئی ، فیانچہ اسمت اور مکت سے سیاسی جاعت مراد ہوتی ہے، فلیفه اورا مام اس جاعت کے سے در ارکانا م ہوتا ہی (ویکھئے قرآن مجد ہن نیز سیرة ابن ہشام ص اسم میں رسول کریم ملعم نے منہ رہ تینہ کے سے بچرت کے بعد جو دستور ممکت نا فذ فرما یا تھا ، اور حب کا پورا تین فوش قسمتی سے ہم منہ رہ تین جو تعدم و دستور ممکت نا فذ فرما یا تھا ، اور حب کا پورا تین فوش قسمتی سے ہم منہ رہ تین جو تا ہو کہ اس کی وفعہ (۱) میں بھی انسی اصطلاحات کو استعال کیا گیا ہے، نفط خلیفہ کے لئے مہانا ،

الم معاد بند فیل کے منی کریا یہ ہوت کر جس نے براہ براست مشکراۃ بنوت سے نیفن یا یا ہو،اس منی کے محاد بندی منابع فی اور عالم دو حانی بن تعدد خلفا کیا فصل ممنوع نہیں .

تام صونی سلسلے اسی کومانے بیٹ ،اب دہایہ امرکہ حضرت علی کیسیاسی جائینی کا بھی استحقات تما یا نمین یه ایک فالص علی مسّله ره جاما ہے ،جس کو آئے دن کی دوزمرہ سیاسی نر نرگی پر اب میرم سال بعد از انداز کرنے کی کوئی صرورت نمین رستی ،

جس طرح ایک بنی کے بعددوسرے بنی کے آنے تک آدل الذکر ہی کی شریعت یا تی رہی ہو اسی رقیاس کرے یہ کماجاسکت ہے کہ ایک حکمران کی و فات کے با وجرواس کے جانشین کے انتحاب ک اور الذکر ہی کا اقت دار جاری دہتا ہے ، اور اسی کے مقرد کر دوانسرانے فرانس

منصبی انجام دیتے رہنے کے یا بند ہیں، خانج :-كان ابو حنيفة لقول اذامات الم ابو منيفه فرمان يق الرفليف الخليفة فالقاضي عنى قضائه والوالى على وكاليته حتى يغيرله القانع يعبدك ، دما تب إلى منيغ

للموفق ج ا صفت مم)

كانتقال موماك، ترقاضي ايني قضائت براوروالي انبي حكومت برباتی رہتا ہے ،جب مک خلیفہ کا جانشن اسے برل نہ دے ،

اسى سُله كوقاتل حفرت عرف كانبض بي كناه مم وطنون كى شما دت اوران شهدادكى عدم دارد گیرکے افسوشاک ماریخی واقعہ کے باعث تھوٹری سی اہمیت تھی ،اس نے اس کامجی ذکرکروماگیا ،

یہ سرسری فاکہ زیا و ہ ق بل الرعم کے نئے وعوت ہے ،کداس اہم موضوع بر توب کرکے مك ومّت كى رممًا فى كرين، وآخودعوا ناان الحمد للدرب العالمين،

ا وريون مجي عالم ا دي ين دوشا بان درا قليم ند گند مجي بوتو بو عالم دو طاني مين ايك رياده فليفه بلانصل موفي من كوئي مانع منين ،

ebooks.i360.pk

.40058

مغون مُطِوعهُ مُعَارِف العلم كُده وكالم الما والم

از محریم اسادهاون معهدنتیم

مطاعة ما ومريش في عظم كرة مح مطبومعارف ين شرايم معبومعارف

1911

796517.0 272